## (FI)

## حضرت مسيح موعودعليه السلام كى صداقت كے تعلق خدا تعالی كاایک قهری نشان كوئیه كا مهیب ناک زلزله اور جماعت احمد بير كا فرض

(فرموده ۷ رجون ۱۹۳۵ء)

تشہّد ، تعوّ زاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا:

پچھلے ہفتہ کوئٹہ کے علاقہ میں جو زلزلہ آیا ہے وہ ہندوستانی زلزلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا شدیداورالیاا ہم زلزلہ ہے کہ اس کی نظیر قریب کے زمانہ میں نہیں ملتی۔ بہار کے زلزلہ نے کا نگڑہ کے زلزلہ کو مات کر دیا ہے۔ بہار کا زلزلہ چونکہ زلزلہ کو مات کر دیا ہے۔ بہار کا زلزلہ چونکہ زیادہ وسیع علاقہ میں پھیلا ہو اتھا اس لئے اُس وقت جانی نقصان کا شیجے اندازہ نہیں ہوسکا۔ عام طور پر پیدرہ سولہ ہزار موتیں انگریزی علاقہ میں سمجھی گئی تھیں اور نیپال کے علاقہ کی موتیں شامل کر کے اٹھارہ بیس ہزار موتوں کا اندازہ کیا گیا تھا لیکن اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بہت سے پہاڑی علاقے ایس ہزار موتوں کا اندازہ کیا گیا تھا لیکن اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بہت سے پہاڑی علاقے اس سے بہت زیادہ تھیں جتنی تھجھی گئیں لیکن مالی لحاظ سے نقصان کا نگڑہ کے زلزلہ سے بیسیوں گنازیادہ اس سے بہت زیادہ تھیں جتنی تھجھی گئیں لیکن مالی لحاظ سے نقصان کا نگڑہ کے زلزلہ میں کروڑوں

رویبیرکا نقصان ہؤا۔اس کے بعداب کوئٹہ کا زلزلہ آیا ہے دو ہزارموتوں سے ابتدا کر کے چھپن ہزار موتوں تک کا اقرار اِس وقت تک کیا جا چکا ہے گو یا کا نگڑ ہ اور بہار کے زلزلہ سے اڑھائی گنایا اس سے بھی زیا دہ موتیں واقع ہوئیں اورابھی درحقیقت پوری طرح علمنہیں ہوسکا کہ س قدراموات ہوئیں ۔ جوا نداز ہ بتایا جا تا ہے اس کے لحاظ سے صرف کوئٹہ کی موتیں اس سے زیادہ معلوم ہوتی ہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں اس لئے کہ کوئٹہ کی آبا دی چھتیں ہزار بیان کی جاتی ہےاور گرمیوں کے دنوں میں باہر کے ان لوگوں کو ملا کر جو و ہاں تبدیلیٰ آب و ہوا کے لئے چلے جاتے ہیں ساٹھ ہزار تک تعدا دینج جاتی تھی ۔ مر دم شاری چونکہ جنوری میں ہوتی ہے اور بیریہاڑی علاقوں میں خصوصیت سے سخت سر دی کے دن ہوتے ہیں اور اکثر لوگ میدانی علاقوں میں واپس آ جاتے ہیں اس لئے تعداد کا جوبھی اندازہ کیا جائے گرمیوں میں باہر سے آنے والے لوگ اس تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں اوراس طرح آبادی اصل آبادی سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے مثلاً شملہ کی آبادی سردیوں کے ایام میں بہت کم ہو جاتی ہے گر گرمیوں کے دنوں میں اس سے قریباً تین گنے زیادہ ہڑھ جاتی ہے۔کوئٹہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی اوسط آبا دی چھتیں ہزار ہے اور چوہیں ہزارا گراس میں وہ لوگ شامل کر لئے جائیں جو گرمیوں میں وہاں چلے جاتے تھے تو بیرتعدا دساٹھ ہزار بن جاتی ہے چھا وُنی اوراس کے متعلقات کی آبادی چوہیں ہزار ہے اس طرح بیتمام تعدا دمل کر چوراسی ہزار بن جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زلزلہ کی نقصان رسانی سے اکثر فوج کےلوگ محفوظ رہے اور کوئٹہ کی آبادی میں سے دس ہزارلوگ بیجے اب اگریہ مجھ لیں کہ دس ہزار حیا ونی میں ہے اور دس ہزار کوئٹہ شہر میں سے بیجے تو انداز ہ یہ ہے کہ صرف کوئٹہ کا چونسٹھ ہزار آ دمی اس زلزلہ سے ہلاک ہؤ ااگر ہم جار ہزار کی تعدا داس میں سے اور بھی کم کر دیں تو بھی کوئٹہ میں ساٹھ ہزارموتوں کا انداز ہ ہے گریہ زلزلہصرف کوئٹہ میں ہی نہیں آیا بلکہ تئیں جالیس میل کے حلقہ یااس سے بھی زیادہ ھے میں آیا اور کئی اور شہراور دیہات بھی ہرباد ہو گئے بلکہ بعض بستیوں کی بستیاں اس طرح نیست و نا بود ہوگئیں جس طرح کوئٹہ نا بود ہو گیا۔ قلات ،مستونگ اوربعض دوسرے شہروں کے متعلق بھی لکھا ہے کہ ان میں کئی ہزار اموات ہوئیں اور اگر کوئٹہ کے ہلاک شدگان کی فہرست میں اس ہلا کت کوبھی شامل کر لیا جائے تو موتوں کی تعدا دبہت زیا دہ ہو جاتی ہے سارے بلوچتان کی آبادی ساڑھے تین لاکھ ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بقیہ علاقوں میں اتنی

آ با دی نہیں جتنی کوئٹہ میں تھی اس لئے اگرموتوں کی کثر ت کا اعتبار کیا جائے اور تمیں جالیس ہزار اور علاقوں کی موتیں منجھی جائیں تو درحقیقت بلوچستان میں نوے ہزاریاایک لاکھ تک موتوں کی تعدا دیکھنے جاتی ہے۔ پھرسب سے عجیب بات جواس زلزلہ میں ہے یہ ہے کہ اموات کی تعدادزخمیوں اور زندوں سے بہت زیادہ ہے باقی علاقوں کےزلزلوں میں اموات کی تعدا دمُر دوں اورزخمیوں سے بہت کم تھی ۔ بہار میں شاید دس فیصدی لوگ مرے تھے اور نوّے بچانوے فیصدی نیج گئے تھے لیکن کوئٹہ کے زلزلہ میں کم سے کم گورنمنٹ کا انداز ہ بیہ ہے کہ ستر فیصدی لوگ مرے اور عام لوگوں کا انداز ہ بیہ ہے کہ نوّے فیصدی مر گئے گویا بہار کے زلزلہ کی کیفیت کوئٹہ میں بالکل اُلٹ گئی۔ بہار میں اگر دس فیصدی مرے تھے تو تو سے فیصدی نیج گئے تھے اور یہاں اگر دس فیصدی یجے تو تو سے فیصدی مر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہاب نہصرف کوئٹے شہزہیں رہا بلکہا وربھی کئی شہرا وربستیاں دنیا سے مٹ کئیں اوران کی جگہ نئے شہراور بستیاں بسیں گی ۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں کہ کسی گھر کے زیادہ آ دمی بچ گئے بیشتر مثالیں اس قتم کی ہیں کہایک گھر میں ہے ایک آ دمی بھی نہیں بچااور ہزاروں مثالیں اِس قتم کی ہیں کہا گر گھر میں دس آ دمی تھے تو 9 مر گئے اور ایک نج رہایا آٹھ مر گئے اور دو نچ رہے یا سات مر گئے اور تین نچ گئے پھر یہوا قعہابیاا جانک اور غیرمتو قع طور پر ہؤ اکہلوگوں کو منجلنے کی مہلت بھی نہیں ملی ۔اگرلوگوں کا زياده حصه بي جاتا تب بھي کہا جاتا ايک آفت آئي مگرڻل گئي ليكن يہاں توايک شهرتھا جونه رہا ، گئي بستياں تھیں جو نا بود ہو گئیں ، جبیبا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بعض شہرا پسے ہیں كه جب وه نباه هوجائيں گے تولوگ كہا كريں گے كه يہاں فلاں شهرآ با دمؤ اكرتا تھا پھرفر مايا الله تعالىٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ:۔

'' کی نشان ظاہر ہوں گے۔ کئی بھاری دشمنوں کے گھر ویران ہوجا کیں گے۔وہ دنیا

کوچھوڑ جا کیں گے۔ان شہروں کو دیکھ کررونا آئے گا۔وہ قیامت کے دن ہوں گے' ہے

اگرتم ان الہامات کی صدافت دیکھنا چاہتے ہوتو لا ہور،امرتسر،ملتان اورراولپنڈی وغیرہ شہروں
میں چلے جا وَاوران لوگوں کو دیکھو جو اَب کو کٹے چھوڑ کریہاں آئے ہیں۔انہیں اس شہر کوچھوڑ ہے تین

تین چار چاردن ہو گئے ہیں گراب تک ان کے آنسو تھنے میں نہیں آئے۔دیکھنے والے بیان کرتے
ہیں کہ جب مجروح اور زلزلہ سے بچے ہوئے لوگ سیشل ٹرینوں کے ذریعہ والی آئے ہیں تو لوگ

دیوانہ دارروتے ہوئے سیشنوں پر اِ دھراُ دھراہیے رشتہ داروں کی تلاش میں دوڑے پھرتے ہیں اور جب انہیں اپنا کوئی رشتہ دارنظر نہیں آتا توان کے نالہ و بکا سے ماتم بیا ہو جاتا ہے۔ ایک اخبار کا نا مہ نگارکھتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ اس طرح سٹیشن پر پھررہی تھی جس طرح ایک شرا بی نشہ میں مدہوش ہوکرلڑ ھکتا پھرتا ہے۔وہ بھی دائیں گرتی کبھی بائیں اورروتی ہوئی کہتی سارے ہی مر گئے کوئی بھی نہیں بچا۔بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب مصیبت ز د ہ لوگوں سے یو چھا جاتا ہے کہ کوئٹہ کا کیا حال ہے تو وہ جواب دینے کی بجائے چینیں مارکر رویڑتے ہیں۔ پھرکٹی آ دمی اس صدمہ کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں ۔کوئٹہ سے ملتان کو گاڑی آ رہی تھی کہ راستہ میں دوعور تیں شدت غم کی وجہ سے یا گل ہو گئیں ایک اور شخص بھی دیوانہ ہو گیا اور اس نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی \_غرض بیا ایسا در دناک نظارہ ہے کہ اس نظارہ کو دیکھنے والے تو کیا پڑھنے والے بھی پڑھ کر جیران ہو جاتے اوران کے دل کرب واضطراب سے بھر جاتے ہیں ۔اس نظارہ کواپنی آئکھوں کے سامنے رکھ کرغور کرو اِس ہے کس وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خدامیں کتنی زبر دست طاقت ہے اور وہ کس طرح ا یک سیکنڈ میں ساری دنیا کوختم کرسکتا ہے ۔لوگ دلیلیں مانگتے ہیں اور یوچھا کرتے ہیں قیامت کس طرح آ سکتی ہے۔وہ اپنی قوت فکر کو وسیع کر کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اسی طرح تمام دنیا پر قیامت آسکتی ہے۔جس طرح کوئٹہ میں قیامت آگئی۔ جہانگیر کے متعلق مشہور ہے اس نے نور جہاں کو ایک دفعہ دوکبوتر دیئے۔اور کہاانہیں پکڑے رکھنا میں کسی ضروری کام کے لئے جارہا ہوں ۔نور جہاں اُس وفت جھوٹی لڑکی تھی جب وہ واپس آیا تو اُس نے دیکھا کہنور جہاں کے ہاتھ میںصرف ایک کبوتر ہے دوسرانہیں ۔ جہانگیر نے بوچھا دوسرا کبوتر کدھر گیا؟ نور جہاں نے کہا اُڑ گیا۔ جہانگیر نے غصے سے یو چھا کس طرح اُڑ گیا۔اس پرنور جہاں نے اپنا دوسرا ہاتھ جس میں کبوتر پکڑا ہؤ اتھا کھول دیا اور کہا اس طرح ۔نور جہاں جو بات جہانگیر کو بتا سکتی تھی کیا لوگوں کی عقل اس بچی جتنی بھی نہیں کہ وہ لوگ کوئٹہ کے حالات دیکیے اورسن کر سمجھیں قیامت اس طرح آ سکتی ہے ۔خدا تعالیٰ نے اس زلزلہ کے ذریعہ قیامت کی جودلیل دی ہےنور جہاں نے اسی رنگ میں دی تھی جس طرح اس نے جب اس سے یو چھا گیا کہ کبوتر کس طرح اُڑ گیا ؟ اپنے دوسرے ہاتھ کی اُنگلیاں کھول کر بتایا کہ اس طرح ۔اسی طرح لوگ کہتے تھے قیامت کس طرح آ سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ نے کوئٹہ میں دکھا دیا ہے کہ اس طرح ۔جس جگہ

کی نوّے فیصد آیا دی مرسکتی ہے کیا و مال کی ماقی • ا فیصدی آیا دی کوخدا تعالیٰ ہلاک نہیں کرسکتا؟ اور جو خدا پیاس ساٹھ میل کے علاقہ میں قیامت بیا کرسکتا ہے کیا وہ ساری دنیا میں قیامت بیانہیں کرسکتا؟ جس خدانے کوئٹے میں قیامت بہا کر دی یقیناً وہی خدا ساری د نیامیں قیامت بہا کر کے اسے نا بود کرسکتا ہے مگر افسوس کہ لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور وہ اس قدر کھلے نشا نات دیکھ کر پھر بھی خدا تعالیٰ کے اس ما مور کی طرف تو جنہیں کرتے جسے اس نے دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجااورجس کی صداقت میں زبردست انذاری نثانات دکھا رہا ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ زلزلہ کا نشان خدا تعالیٰ یا نچ دفعہ دکھائے گائے اور چونکہ بیالہام زلزلہ کا نگڑہ کے بعد ہؤ ااس لئے ریقینی بات ہے کہ ابھی تین اور ہیت ناک زلز لے آنے والے ہیں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ یانچ زلز لے تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد آئیں گے۔ <sup>سل</sup> اگر کا نگڑ ہ کے زلزلہ کوشامل کر لیا جائے تب بھی دو زلز لے باقی رہتے ہیں ہر دفعہ کا زلزلہ پہلے کی نسبت زیادہ نقصان دہ اور دہشتنا ک ہوتا ہے۔ کانگڑہ کا زلزلہ آیا تو لوگوں نے خیال کیا کہاس سے زیادہ خطرناک زلزلہ اور کیا ہوسکتا ہے ، چایان سے بڑے بڑے ماہرین آئے اور انہوں نے کہا کہ اب سوسال تک ہندوستان میں کوئی زلزلہ نہیں آ سکتالیکن ان کے اس فیصلہ پرابھی تبیں سال بھی نہ گزرے تھے کہ بہار میں کا نگڑ ہ سے بڑھ کرخطرناک زلزلہ آیااورایک سال ہی گز را تھا کہا بکوئٹہ کی تاہی ہوگئی ۔کون کہہسکتا ہے کہ اس کے بعد پنجاب، یو۔ بی ، مدراس اور بمبئی کے علاقوں میں سے کس حصہ میں باقی تین زلز لے آ نے والے ہیں۔ دنیا کا پیدا کرنے والا خدااینے مسیح موعود کے ذریعہ کہتا ہے کہ میں یا نجے د فعداینے نشانات کی چیک دکھلا ؤں گاوہ کہتا ہے:۔

چک دکھلاؤں گاتم کو اس نشاں کی پنج بار سی

گویا پیزلز لے کے نشانات چمک کی طرح ہوں گے جس طرح بجلی کوندتی اور ایک سیکنڈ میں إدھر سے اُدھر چلی جاتی ہے اس طرح پیزلز لے بھی زیادہ در نہیں رہیں گے ایک دومنٹ میں ہی لوگوں کا کام تمام کر دیں گے بھر پیزلز لے بچھ بچھ وقفہ کے بعد آئیں گے اور مختلف جگہوں میں آئیں گے کیونکہ حضرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام نے دنیا کو مخاطب کر کے فر مایا کسی جگہ کے لوگ بھی ان آئات سے ما مون نہیں ۔ هج

پھر کیا یہ عجیب بات نہیں کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کو الہام ہوتا ہے کہ طاعون آئے گیلاوراس کے متعلق چند مرتبہ الہام ہو کر خاموثی ہو جاتی ہے اس کے بعد الہامات کے مطابق طاعون آتی اوراس کالمباسلسلہ چاتا ہے پھرطاعون دنیا کے اکثر حصہ سے معدوم ہوجاتی ہے ایک خاص وبا کے متعلق الہام ہوتا ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاتا اس کے مطابق انفلوئنزا آتااورایک سال کےاندرا ندرساری دنیا پر چھا جاتا ہے گر پھرغائب ہو جاتا ہے کیکن زلزلہ كے متعلق اللہ تعالی حضرت مسيح موعود عليه الصلو ة والسلام كوخبر ديتا ہے اور متواتر الہام ہوتے ہيں يہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے ابتدائی کئی سالوں میں زلزلہ کے متعلق الہامات ہوتے ہیں۔ ۵ • ۱۹ ء میں زلزلہ کے متعلق الہام ہوتے ہیں پھر ۲ • ۱۹ ء میں زلزلہ کے متعلق الہام ہوتے ہیں ، ۷۰۰ میں زلزلہ کے متعلق الہام ہوتے ہیں اور زلازل کے متعلق آپ کے الہا مات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوجاتی ہے اس سے صاف پیۃ لگتا ہے کہ زلازل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ متعدد آئیں گے ،مختلف مما لک میں آئیں گے ۔خود الہا مات کی مختلف نوعیت عذاب کی مختلف نوعیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ طاعون کے متعلق الہام ہوتے ہیں تو چند د فعہ کے الہام کے بعد بیسلسلہ ختم ہو جاتا ہے ،انفلوئنز ا کے متعلق الہام ہوتا ہے توایک دفعہ کے الہام کے بعداس کے متعلق کوئی اور الہام نہیں ہوتا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ طاعون آئے گی اور چلی جائے گی ، انفلوئنزا آئے گا اور غائب ہو جائے گالیکن زلا زل کے متعلق آپ کومتوا تر الہا مات ہوتے رہے جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ پیلمباسلسلہ ہےاورمختلف علاقوں اورمختلف وقتوں سےمخصوص ہےزلز لے آئیں گے اور متواتر آئیں گے اور دنیا کے ہر حصہ میں آئیں گے مگر نادان کہتے ہیں احمدی لوگوں کے مصائب پرخوش ہوتے ہیں مگریہ اعتراض کرنے والے انہی لوگوں کی ذرّیت میں سے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ بدر کی جنگ میں کفار کے تل ہونے پر رسول کریم عظیمی خوش ہوئے۔ بیانہی لوگوں کی ذرّیت میں سے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ حضرت پوسف علیہ السلام اس قحط برخوش ہوئے جو اُن کی بریت کے نشان کے طور پراللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ بیانہی لوگوں کی ذرّیت میں سے ہیں جواعتراض کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غرقابی پر خوش ہوئے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ خداتعالی کی صفات کے جولوگ مظہر ہوتے ہیں وہ إنذاری نشانات کے پورے ہونے پرایک ہی

وقت خوش بھی ہوتے ہیں اور رنجیدہ بھی۔ آ ریہاعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام خدا تعالیٰ کوربّ العلمين قرار ديتا ہے مگر جب وہ کسی شخص کی جان نکالتا ہے تو وہ اس کی ربوبیت کہاں کررہا ہوتا ہے۔ پس اعتراض تو خدا تعالی پربھی کیا جا تا ہے کہ جب وہ کسی کو مارتا ہے تو اُس وقت اس کے لئے رہّ کہاں رہتا ہے مگر نا دان نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی مثال دنیا داروں کی طرح نہیں خداا یک ہی وقت میں مُمِیّت بھی ہوتا ہے اور مجی بھی ، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے ۔کون سی موت خدا تعالیٰ کی طرف سے الی آتی ہے جس کے ساتھ حیات نہیں ہوتی ۔ ہرموت اپنے ساتھ حیات لاتی ہے ۔ کھانے ینے کی چیزیں مرتی ہیں اور یہ بے شک ان کے لئے ایک موت ہوتی ہے لیکن وہ مرکر کھا دجیسی فیمتی چز پیدا کردیتی ہیں۔تم روٹی سے ایک روٹی کا کام لے سکتے ہومگر روٹی کے فضلہ سے دس روٹیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ پس کوئی چیز دنیا میں الیی نہیں جس پرموت آئے مگر وہ حیات پیدا نہ کرے۔ نابینا انسان دیکتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا مارر ہاہے مگر آئکھوں والا جب دیکتا ہے تو کہتا ہے خدا زندہ کرر ہاہے اور در حقیقت بیآ نکھ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ومرسلین اور ان کی جماعتوں کوہی ملتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف موت بھی نہیں آتی بلکہ اس کی طرف سے آنے والی ہرموت زندگی کا پیغام اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جنگ بدر میں بے شک مسلمانوں کے بھی کچھ آ دمی مارے گئے مگر کیا بدر کی جنگ ہی نہیں تھی جس نے عرب کو زندہ کر دیا ، اسی طرح جنگ احد میں کچھمسلمان مارے گئے اور کچھ جنگ احزاب میں کام آئے مگرانہی جنگوں کے نتیجہ میں جب اہلِ عرب میں اصلاح پیدا ہوگئی توان میں ہر ا یک شخص کوزندگی کی روح نظر آ نے لگی ۔ پھر فتح مکہ کے وقت بھی بعض موتیں ہوئیں لیکن اگر مکہ فتح نہ ہوتا تو عرب کے لا کھوں لوگوں کی زندگی کس طرح ممکن تھی ۔ ہرشخص سمجھ سکتا ہے کہ ان موتوں میں عرب کی زندگی تھی گویا موت میں ان کی زندگی مخفی تھی پس موت بسااوقات حیات کا موجب ہوجاتی ہے اور بہموتیں بھی جوکوئٹہا وراس کے گردونواح میں ہوئیں حیات کا موجب ہوسکتی ہیں اگرلوگ خدا تعالیٰ کی طرف توجه کریں اور اپنی عملی زندگی میں تنعیّر پیدا کریں۔

غرض اگراس عذاب کواس نقطہ کگاہ سے دیکھا جائے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف تو جہ کریں گے اور اس کے ماً مورکی آ واز پر کان دھریں گے تو یہ ہمارے لئے خوشی کا موجب ہے اور اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں لیکن اگر اس نقطہُ نگاہ سے دیکھا جائے کہ لوگ ہلاک ہوئے اور دفعۃً

ہزار وں موتیں ہوگئیں تو نہصرف ہم خوش نہیں بلکہ ہم سے زیا دہ رنجیدہ ان مصائب براورکو ئی نہیں ۔ کیا ہماراا پنے اموال صَرف کرنا ،لوگوں کوتبلیغ کرنااورا پنی زند گیوں کوخدمتِ دین کے لئے وقف کرنااس لئے نہیں کہ بغیر زلزلہ کے لوگ حضرت مسیح موعو دعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو مان جا نمیں پس ہماری خواہش تو یمی رہی کہلوگ بغیراللّٰد تعالٰی کا عذاب د تکھے قت کی طرف رجوع کریں اوربغیر بہاراورکوئٹہ کے زلزلہ کے رونما ہونے کے وہ اس ما مور کو پہچانیں جوان کی اصلاح کے لئے خدا تعالی نے بھیجا مگریہ احراری تھے جولوگوں سے کہتے رہے کہ پیرجھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح وہ لوگوں کو ہماری ہاتیں سننے سے رو کتے رہے پس بیمونیں جو بہاراورکوئٹہ میں ہوئیں ہارے ذمّے نہیں بلکہان کی ذمّہ داری احرار یوں کے سریر ہے جو کہتے ہیں کہ احمد ی جھوٹ کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے ما مورکومفتری کہہ کر اسے قبول کرنے سے لوگوں کورو کتے ہیں۔ بیداموات ان لوگوں کی گردنوں پر ہیں جوآٹھ کروڑمسلمانان ہند کے نمائندے بنے کچرتے ہیں وہ قاتل ہیں ان لوگوں کے جو بہار میں مارے گئے ، وہ قاتل ہیں ان لوگوں کے جوکوئٹہ میں مارے گئے ، یہی لوگ وہ تھے جود نیا سے کہتے رہے سوتے رہو، سوتے رہو، خدا تم پر ناراض نہیں ۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی پیشگو ئیوں کے متعلق جب وہ بیان کی جاتیں کہا کہ بیرشیطان کی طرف سے آنے والا ہے اس کی باتیں پوری نہیں ہوں گی ۔ان زلزلوں کے آ نے سے ایک لمباعرصہ پہلے خدا کے مأ مور نے پورے زور سے دنیا کو جگایا اور کہا بیداراور ہوشیار ہو جاؤ کہ خدا کا عذاب تمہارے دروازے پر کھڑا ہے مگریہ دشمن قوم اور دشمنِ دین وایمان احراری لوگوں سے کہتے رہے سوتے رہو، سوتے رہو۔ اگر لوگ خدا تعالیٰ کے ماً مور کی بات مان لیتے یا ہماری بات پر ہی کان دھرتے تو نہ بیزلز لے آتے اور نہ اس قدرموتیں وا قع ہوتیں ۔لوگ کہتے ہیں ا نکار کرنے والے کوئی ہیں اور زلز لے کہیں آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو معلوم مونا جائة مَ أَن كريم مين آتا بِ أَفَلاَ يَسرَوُنَ أَنَّنا نَسأتِي الْأَرُضَ نَنْقُصُهَا مِنُ أَطُرَ افِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُوْنَ ﷺ بِعِنى ہم ہمیشہ زمین کواس کے کناروں سے چھوٹا کرتے آتے ہیں پس بیخدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کناروں سے آتا ہے اور اسی سنّت کے مطابق ہندوستان کے کناروں سے بیہ زلزلے شروع ہوئے ان زلزلوں سے جوالیے لوگ مارے جاتے ہیں جو بالکل بے خبر ہوتے ہیں،خدا تعالیٰ ا گلے جہان میں ان کی اس مصیبت کوان کے گنا ہوں کا کقّار ہ کردے گا اور جو کامل اتمام حُـــجّــت

سے قبل مارے گئے ان کے لئے بھی نقصان نہیں کیونکہ اگر وہ زندہ رہتے تو ممکن ہےصدافت ان کے سامنے واضح طور پرپیش کی جاتی وہ پھربھی غافل رہتے اوراس طرح مجرم قراریاتے ۔اصل میں اُن لوگوں پر ذمیّہ داری عائد ہوتی ہے جوزندہ ہیں جنہوں نے اس عذاب کو دیکھا کیونکہ اگر مرنے والوں سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے اوران کی موت کواپنی حیات کا موجب نہیں بناتے اور وہ ہوشیار اور بیدا رنہیں ہوتے تو پھر یہ بھی خدا تعالیٰ کے عذاب کے مشخق ہوجاتے ہیں۔پس لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے اس نشان کو چھیانے کیلئے تیار نہیں جوخدا تعالیٰ نے اس وقت ظاہر کیا۔ بے شک لوگ کہیں گے بیہ ہر چیز بانی سلسلہ احمدیہ پر چسیاں کر دیتے ہیں ، اور بے شک وہ کہیں کہ احمدی لوگوں کی موت برخوش ہوتے ہیں گویہ بالکل جھوٹ ہے اور ایسا انسان مفتری ہے جو کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی موت پرخوش ہوتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان سے زیادہ رنج اور دُ کھ پہنچا ہے کیکن چونکہ اس زلزلہ سے خدا تعالیٰ کی ایک پیشگوئی یوری ہوئی ہے اس لئے ہم مجبور ہیں کہ اسے دنیا کے سامنے پیش کریں ورنہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور مجرم گلم یں گے، وہ ہم سے یو چھے گا کہ جب میں نے دنیا میں ایک عظیم الثان نثان دکھایا تھا تو تم نے اسے کیوں چھیایا۔ پس باوجود اس مخالفت کے جوآج دنیا میں ہاری ہور ہی ہے ہم مجبور ہیں کہاس نشان کولوگوں کے سامنے پیش کریں بغیرکسی قتم کے خطرہ اورخوف کے پیش کریں اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نثان کوضر وربہتوں کی مدایت کا موجب کرے گا۔ آخر خدا تعالیٰ کی جیکارضا ئعنہیں جاسکتی پھرجس نشان کے متواتر دکھانے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو یقیناً اس میں لوگوں کے لئے بہت بڑی ہدایت مخفی ہوتی ہے۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بدزلزلہ نشان تھا تو پھر بعض احمدی اس میں کیوں فوت ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ کے ز ما نہ میں بھی بعض صحابہ جنگوں میں فوت ہوئے ، جنگوں میں کفّا رکے مقابلہ میں صحابہ بھی شہید ہوتے رے مگر چونکہ ان کی نسبت بہت قلیل ہوتی تھی اس لئے نشان کی صداقت مشتبہ ہیں ہوسکتی تھی اسی طرح زلزلہ کوئٹہ میں ہماری جماعت کے قریباً دس فیصدی لوگ فوت ہوئے ہیں حالا نکہ اس کے مقابلہ میں مخالفوں کے گھر وں میں نوّ ہے فیصدی موتیں ہوئی ہیں پس دوسرے نوّ ہے فیصدی مرے اور ہم نوّے فیصدی بچے یہی حال صحابہ کے زمانہ میں ہؤ ا کرتا تھا صحابہ کم مارے جاتے تھے اور مخالف زیادہ مارے جاتے۔

غرض اب بھی وفت ہے دنیااس نشان کوشمجھےاورا پنے اندر تبدیلی پیدا کرے ۔ دیکھو! موت کوئٹہ میں نہیں آئی بلکہ سارے پنجاب میں آئی ہے کوئی ضلع ایسانہیں جس میں سے پچھلوگ کوئٹہ میں نہ تھے ، کوئی ضلع ایبانہیں جہاں سےلوگ نہ مرے ہوں اپس آج پنجاب کے ہر بڑے شہر میں ماتم بیا ہے اور بہت سے دیباتوں میں بھی ماتم پڑا ہؤا ہے ہارا فرض ہے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگو ئی کود نیا تک پہنچا ئیں اور اسے تو جہ دلا ئیں کہ اب بھی وقت ہے وہ ہماری مخالفت جھوڑ دے ور نہ نه معلوم خدا تعالیٰ کی غیرت اسے اور کیا کچھ دکھائے گی ۔صاف الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں تحریر فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیرمیری صداقت کے نشان ہیں جو یورے ہوکرر ہیں گے جب تک دنیا مخالفت نہیں چھوڑتی ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کے الفاظ کولوگوں تک پہنچا ئیں مگراس کے ساتھ ہی ہمارا پہنچمی فرض ہے کہ جولوگ مارے گئے ہیں ان کے پسما ندگان اور مجروحین کی امداد کریں۔ میں نے اس کے لئے ایک اعلان کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مصیبت کا احساس کرتے ہوئے جو کوئٹہ میں نازل ہوئی ہمارے احباب چندہ دینے میں بخل سے کا منہیں لیں گے۔اس میں شبنہیں ہماری جماعت پرسلسلہ کے کا موں کا بوجھ ہے مگرمؤمن کا بیکا منہیں کہ وہ قربانی کے کسی موقع سے دریغ کرے پس ہمارا فرض ہے کہ ہم مصیبت ز دہ لوگوں کی امداد کریں تاانہیں معلوم ہو کہ ہمارے دل ان کی تکلیف پرخوش نہیں بلکہ زیادہ دُ کھی ہیں ہاں اس کے ساتھ ہم مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نشان صدافت کو وضاحت سے بیان کریں مگراس میں کوئٹہ یا بہار والوں کی خصوصیت نہیں اگر ہمارا کوئی بچے بھی پیشگوئی کے مطابق مرجائے تو ہمیں اس کی موت پر جہانغم ہوگا وہاں خوشی بھی ہوگی کہ خدا تعالیٰ کی بات پوری ہوئی۔

ہمارا چھوٹا بھائی مبارک احمد جب فوت ہؤاتو چونکہ حضرت میں موعود علیہ السلام کواس سے بہت محبت تھی اس لئے لوگوں کو خیال تھا کہ آپ کواس کی وفات کا بہت صدمہ ہوگالیکن جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو بیٹے ہی آپ نے جوتقریر کی اُس میں فر مایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء ہے اور ہماری جماعت کو اِس فتم کے ابتلاؤں پرغم نہیں کرنا چاہئے پھر فر مایا مبارک احمد کے متعلق فلاں وقت مجھے الہام ہؤا تھا کہ یہ چھوٹی عمر میں اُٹھالیا جائے گا اس لئے یہ تو خوشی کا موجب ہے کہ خدا تعالیٰ کا فتان پوراہؤا۔ پس ہمارا اپنا بھائی ، بیٹا، یا کوئی اور عزیز رشتہ دار اگر مرجائے اور اُس کی وفات کے بیشان پوراہؤا۔ پس ہمارا اپنا بھائی ، بیٹا، یا کوئی اور عزیز رشتہ دار اگر مرجائے اور اُس کی وفات کے

متعلق خدا تعالی کی پیشگوئی ہوتو رنج کے ساتھ اس پیشگوئی کے پورا ہونے پرہمیں خوشی بھی ہوگی۔خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں غیر سمجھتے ہیں ہم تو انہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں لیکن خدا تعالی کو ان سے بھی زیادہ اپنا سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے لئے ناممکن ہے کہ ہم خدا تعالی کے کسی نشان کو چھپا ئیں۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا پر اپنی دونوں خوبیوں کو ظاہر کر دیں ایک طرف خدا تعالی کے اس عظیم الشان قہری نشان کے ذکر کو ہم دنیا پر اپنی دونوں خوبیوں کو ظاہر کر دیں ایک طرف خدا تعالی کے اس عظیم الشان قہری نشان کے ذکر کو ہم دنیا میں پھیلا ئیں اور لوگوں کو بتا ئیں کہ یہ حضرت میسے موعود علیہ السلام کی صدافت کے لئے ظہور پذیر ہؤ ااور دوسری طرف مصیبت زدگان اور مجروحین کی امداد کریں تا دنیا سمجھے کہ ہم جہاں خدا تعالی کا نشان ظاہر ہونے کے بعد اس کی اشاعت میں کسی مصیبت اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتے خدا تعالی کا نشان ظاہر ہونے کے بعد اس کی اشاعت میں کسی مصیبت اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتے وہاں ہم سے زیادہ ان کا خیرخواہ بھی کوئی نہیں ۔ اگر ہم اپنی ان دونوں خوبیوں کو ظاہر کریں گے تو اس وقت خدا کی بھی دونوں قدرتیں ہمارے لئے ظاہر ہوں گی وہ قدرت بھی جوز مین سے ظاہر ہوتی ہے۔

(الفضل ۱۹۳۵ء)

- ل تذكره صفحه ۱۹ ك طبع چهارم
- ع تذكره صفحه ۸۴۸ طبع چهارم
- س تجلیات الهیه ـ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۹۳ تا ۴۰ ۳ (مفهومًا)
  - م تذکره صفحه ۱۴۸ طبع چهارم
  - هے هیقة الوحی \_روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحه ۲۲۸
    - ل تذكره صفحه ۱۳ طبع چهارم
      - ے الانبیاء: ۵م